(26)

## احمدي مستورات كاعظيم الشان كأرنامه

(فرموده ۲۷ر جولائی ۱۹۲۳ء)

تشهد و تعوذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

الله تعالی کی حکمت اور قدرت جب چاہتی ہے تو ادنیٰ سے ادنیٰ اور کمزور سے کمزور لوگوں سے بھی وہ کام کرالیتی ہے جو دنیا کے برے زبردست سے زبردست اور طاقتور سے طاقتور لوگوں سے بھی نہیں ہو سکتے۔ دیکھو برے برے بادشاہوں نے چاہا کہ دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کریں۔ سکندر اعظم آس نیت اور اس ارادہ کو لیکر نکلا تھا گراپنے ارادہ کو شکیل تک پہنچائے بغیر مرگیا۔ اس زمانہ میں بھی بردی بری حکومتیں چاہتی رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ساری دنیا کو آیک ہاتھ پر جمع کریں مگر ان کی تمام کو ششیں بے کار ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن دیکھو جب اللہ تعالی نے جاہا کہ وہ دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کردے تو اس نے ایک نمایت کمزور اور ضعیف انسان سے جس کے پاس نہ کوئی سامان تھا نہ دولت نہ طاقت تھی نہ قوت سب کو جمع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو غداتعالی کے حضور جو درجہ حاصل تھا۔ اور آپ کو جو قرب اللی میسر تھا اس کے باعث دنیا کے سارے ہی وجودوں سے آپ برے تھے۔ لیکن اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ نبوت سے پہلے کوئی خصوصیت حاصل نہ تھی۔ آپ کا جو بھی درجہ تھا۔ وہ آپ کو خدا کے حضور حاصل تھا۔ ورنہ اپنے شرمیں نہ آپ کے پاس دولت تھی نہ مال تھا نہ اسباب تھا نہ جتھا تھا نہ طاقت تھی حتیٰ کہ جب آپ نے نکاح کیا تو معمولی گزارہ کے لئے بھی آپ کے پاس مال نہ تھا بلکہ اپنی بیوی جس کو رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور سب سے پہلے ایمان لانے کا درجہ نصیب ہوا۔ اس نے اپنا سارا مال آپ کے سپرد کر دیا۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود محنت کرکے گزارہ كرتے تھے۔ چنانچ مفرت فديج جن سے آپ كى شادى ہوئى۔ آپ كا مال ليكر آپ تجارت كے لئے گئے اور اس کے نفع سے گزارہ کرتے تھے۔ نہ آپ زمیندار تھے۔ اور زمینداری تو مکہ میں ہوتی ہی نہیں۔ نہ آپ کے پاس گھوڑے یا اونٹوں کے گلے تھے۔ بے شک آپ کو لوگ صادق کہتے تھے۔ مگر صادق کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس مال بھی تھا بے شک آپ کو لوگ امین کہتے سے ۱۔ گراس کے معنے تو یہ ہیں کہ آپ دو سروں کے مال کی حفاظت کرتے تھے نہ کہ آپ کے پاس بھی مال تھا۔ بے شک آپ کو لوگ نیک کہتے تھے گراس کے یہ معنی تو نہیں کہ لوگ آپ کی اطاعت بھی کریں چنانچہ جب آپ کو خدانے کہا کہ اٹھ اور ان لوگوں کو ڈرا تو وہی لوگ جو آپ کو نیک کہتے تھے آپ کے پاس پھے بھی نہ تھا اور ظاہری نیک کہتے تھے آپ کے مخالف ہو گئے۔ یہ تو دنیاوی لحاظ سے آپ کے پاس پھے بھی نہ تھا اور ظاہری سامان جن سے دنیا میں رتبہ اور درجہ حاصل ہو تا ہے وہ آپ کے پاس نہ تھے گر جب خداتحالی نے عالم اس وادی غیر ذی زرع سے ایک ایسا انسان اٹھاؤں جو دنیا کو آیک خداکی طرف تھنچ لائے اور ایک مرکز پر جمع کردے تو کوئی روک نہ سکا۔ آپ کا وجود گویا ایک نیج تھا جو بروھتے برھتے ایک برا ایک مرکز پر جمع کردے تو کوئی روک نہ سکا۔ آپ کا وجود گویا ایک نیج تھا جو بروھتے برھتے ایک برا درخت بن گیا اور آپ ہی دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔

حضرت ابو بكرا كے متعلق آتا ہے جب رسول كريم صلى الله عليه وسلم فوت ہوئے اور حضرت ابو کڑے والد کو یہ خبر پنجی تو انہوں نے پوچھا اب کیا انظام ہوگا۔ ان کو بتایا گیا ابو بر خلیفہ ہو گیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا۔ کونیا ابو بر۔ جب کما گیا آپ کا بیٹا تو انہوں نے کہا۔ کیا ابو تحافہ کا بیٹا۔ اویا ان کے خیال میں یہ بات آہی نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ حالا تکہ جب حضرت ابو کڑ کا نام لیا گیا تو قدرتی طور پر انہیں اپنے بیٹے کا خیال آنا جا ہیئے تھے۔ مثلاً اگر عبدالله نام کا بادشاہ ہو اور اسی نام کا ایک مخص کا بیٹا ہو تو جب اسے کما جائے عبداللہ آگیا۔ تو وہ یہ نہیں خیال كرے كاكم بادشاہ آكيا بلكه يمي سمجھ كاكم اس كابينا آكيا۔ پس قدرتی طور پر انسي اپنے بينے ك متعلق خیال آنا جا ہئے تھا۔ گرانہوں نے بوچھا کون ابوبکر۔ وہ بہت بعد میں اسلام لائے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج ہی پتہ نگا ہے کہ محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ایا اثر ہے کہ ابو تحافہ کے بیٹے کو عربوں نے سردار مان لیا ہے سب حضرت ابو بکر جس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کا کوئی جھانہ تھا اور ساس طور پر کمزور تھا۔ یوں تو لوگ انہیں نیک سمجھتے تھے۔ وہ ان کے لڑائی جھڑوں میں صلح صفائی کرا دیا کرتے تھے۔ مگرچو نکہ ان کا جھانہ تھا۔ اس لئے سرداری کے قابل نہ سمجھے جاتے تھے۔ گر آپ کو بیر رتبہ حاصل ہو گیا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے طفیل ایسے خاندان جو بہت ہی کمزور تھے ان کو بھی حکومت حاصل ہو گئی۔ پس خداتعالی کا جب منشاء ہو آ ہے تو وہ کمزوروں کو بردھا دیتا اور ان کے ذریعے ایسے ایسے عظیم الشان کام كراتا ہے كه دنياوى لحاظ سے برا درجه ركفے والے لوگ بھى نہيں كرسكتے۔ اور نبيوں كے آنے كى غرض یہ بھی ہوتی ہیں کہ کمزور کو بردھا کر برا بنائیں۔ چنانچہ حضرت مویٰ کے متعلق آیا ہے۔ ونوید ان نمن على النين استضعفوا في الارض ونجعلهم المتاونجعلهم الوارثين (القصص: ١) فرعون کو اپنی بردائی اور سازو سامان پر گھمند تھا۔ اور اس کا منشاء تھا کہ خدا بن جاؤں۔ ادھر ہمارا منشا یہ تھا کہ وہ لوگ جو فرعون کی نظر میں نمایت ہی ذلیل اور کمزور تھے ان کو حاکم بنا دیں۔ پھر کیا ہوا۔ یمی کہ جو کمزور اور ضعیف تھے وہ غالب آگئے اور وہ فرعون جو زبردست اور بردا بنا ہوا تھا۔ ذلیل خوار ہو کر مرگیا۔

پس جب اللہ تعالی کمزوروں اور ضعیفوں کو ہلند کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں ہے کہ غریبوں کو لیتااور ان کو بردھا تا ہے اور یہ ثبوت ہو تا ہے اس بات کاکہ وہ سلسلہ خداکی طرف سے ہے۔ دیکھواگر امتیں قائم کرنے والے نبی بادشاہ ہوتے تو لوگ کتے اپنی حکومت کے زور سے انہوں نے لوگوں کو اپنا پیرو بنا لیا۔ گرامتیں قائم کرنے والے سارے نی ایسے ہی ہوئے ہیں جن کی ابتدائی حالت بست کمزور تھی۔ حضرت موی فرعون کی روٹیال کھا کریلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گو کوئی باپ نہ تھا۔ گریوسف نجار کے بیٹے کہلائے۔ رسول كريم صلّى الله عليه وسلم يتيم ره گئے تھے اور آپ كى كوئى جائداد نہ تھی۔ اس زمانہ میں حضرت مسح موعود ہوئے ہیں۔ آپ بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی وجہ المیاز نہ رکھتے تھے۔ بعض انبیاء بادشاہ ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان مران سے کسی سلسلہ کی بنیاد نہیں چلی۔ اور وہ حضرت داؤد کے سلسلہ کی عظمت کے زمانہ میں ہوئے۔ اس سلسلہ کے تنزل کے وقت نہیں ہوئے۔ تنزل کے وقت وہی ہوئے جو کمزور اور ضعیف تھے۔ اس زمانہ میں خداتعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے ذریعہ ایک جماعت قائم کی ہے اور اس سے بھی وہ کام لے رہا ہے جو آج تک بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں کر سکے۔ تھوڑا عرصہ ہوا میں نے اس معجد میں کھڑے ہو کر اپنا منشاء ظاہر کیا تھا کہ برلن میں مسجد تعمیر کی جائے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ گو ہماری جماعت پہلے ہی کمزور ہے اور ا خراجات کا بہت بوجھ اٹھائے ہوئے ہے گراس کا بھی جو کمزور حصہ ہے اس کے سرمائے سے معجد بنے۔ گویا دنیا میں سب سے زیادہ کمزور جماعت جو ہے اس کا بھی کمزور حصہ (یعنی مستورات جو اس لحاظ سے بھی کمزور ہیں کہ ان کی کوئی علیحدہ کمائی نہیں ہوتی اور اس لحاظ ہے بھی کہ مردوں جتنا علم نہیں ہوتا) یہ اس کام کو کرے ناکہ یہ ایک زبردست نشان ہو۔ جب میں نے عورتوں میں یہ تحریک کی تو ہماری جماعت کے بعض لوگ بھی سمجھے کہ اتنا روپیہ نہ جمع ہو سکے گا۔ پہلے میں نے تمیں ہزار کا اندازہ لگایا تھا لیکن تحریک کرنے کے وقت بچاس ہزار کر دیا جسے ہماری جماعت کے لوگوں نے بھی بہت بڑی رقم سمجھا۔ اور جب سے رقم ۲۰ ہزار کے قریب وصول ہو چکی تو غیر اخباروں نے جیرت اور استعجاب کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ اور لکھا کہ احمدی عورتوں نے اس قدر روپیہ جعہ کر دیا ہے۔ پھر ابھی وہ مدت مقررہ گزری نہ تھی جو اس چندہ کی فراہمی کے لئے مقرر کی گئی تھی کہ مطلوبہ رقم سے زیادہ روپیے لینیٰ ۲۰ ہزار جمع ہو

گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور اعلان کیا جس میں لکھا کہ روپیہ کی ابھی اور ضرورت ہے اب اگر وعدے وغیرہ بھی ملا لئے جائیں تو ستر ہزار کے قریب چندہ ہو گیا ہے۔ یہ اس جماعت کے کمزور حصہ کا کارنامہ ہے جو اس وقت دنیا میں سب ہے کمزور ہے جماری جماعت کی تعداد مسلمانوں کے مقابلہ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر عام مسلمانوں میں بھی اعلان کیا جا تا کہ ان کی عورتیں تین ماہ کے عرصہ میں اس قدر چندہ دیں تو اگرچہ ان میں کروڑ پتی اور لاکھ پتی بھی ہیں نواب اور راج بھی ہیں۔ تو بھی اس آسانی ہے اتنا چندہ جمع نہ ہو سکتا تھا۔ ان کے برے برے لیڈر سردار خان بمادر وغیرہ باہر دورے کریں گے اور شرشر پھریں گے تب جاکر چندہ جمع ہو گا۔ گریمال نہ میں باہر نکلا نہ کوئی جارا وفد چندہ جمع کرنے کے لئے گیا۔ صرف اخباروں میں اعلان کیا گیا اور جاری جماعت کی عور توں نے مقررہ مدت میں چندہ جمع کر دیا۔ اس سے خدا تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور جماعتوں کو لیکر ان ہے جو کام لیتا ہے وہ برے برے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ کجا ہندوستان پھر کجا احدی جماعت اور پھر کا اکی بھی عورتیں کہ ان کے سرمایہ سے برلن میں مسجد تیار ہو۔ یہ مسلمان بادشاہوں کے لئے عبرت اور غیرت کا مقام ہے۔ اور انہیں کما جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس مال تھے۔ تمہارے پاس ملک تھے۔ تمہارے پاس سامان تھے۔ گرتم عیش و عشرت میں پڑے رہے اور اپنے اموال کو اپنے نفیوں پر خرچ کرتے رہے گراس کمزور جماعت کے کمزور حصہ نے جسے تم کافر کتے ہواس کی عورتوں نے کفر گڑھ میں معجد بنانا شروع کر دی۔ میں تواس بات کو نہیں مانتا لیکن کتے ہیں قارون کا خزانہ زمین میں وفن ہے۔ یہ مثال کے لئے عمدہ بات ہے ہم خزانہ رکھنے والوں کو کمہ سکتے ہیں کہ تمہارے خزانے تو زمین کے نیچے دفن ہیں یا تمہارے نفوں پر خرچ ہوئے مگر دیکھو ا یک غریب جماعت کی عورتوں نے کس طرح خداتعالیٰ کے لئے اپنا مال خرچ کیا۔ کما جا آ ہے کہ ہم مسلمان بادشاہوں کا کیوں ساتھ نہ دیں۔ میں کہتا ہوں ان کی بادشاہت اور ان کے خزانوں سے اسلام کو کیا فائدہ پنیا۔ ان کا خزانہ تو قارون کے خزانہ کی طرح بند ہی رہا۔ اصل خزانہ احمدی جماعت کا ہی خزانہ ہے جو خدا کے دین کے لئے خرچ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو امیر ہیں دراصل غریب ہیں کہ اسلام کے لئے ان کے اموال خرچ نہیں ہوتے اور ہماری جماعت جو غریب ہے حقیقت میں يى اميرے كه اس كامال دنيا كے فائدہ كے لئے خرج ہو رہا ہے۔

پس یہ کس قدر شکر کا مقام ہے کہ ایک قلیل عرصہ میں قلیل جماعت کی قلیل تعداد اور کمزور حصہ نے مطلوبہ سموایہ سے بھی زیادہ جمع کر دیا۔ اور معجد بننے کا کام شروع ہوگیا۔ آج میں نے اس بات کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ میں نے لکھا تھا جب معجد کی بنیاد رکھنے کا کام شروع ہو تو یمال تار دیں تاکہ جماعت دعا کرے۔ آج تار آگئی ہے جس میں لکھا ہے کہ آج کے دن 9 بجے بنیادیں کھدنی

شروع ہو جائیں گ۔ چونکہ وہاں یہاں کی نبیت بعد میں سورج طلوع ہوتا ہے اس لئے وہاں کہ جبی جے کے یہ معنے ہیں کہ اس وقت جو جعہ کی نماز کا وقت ہے وہاں ہ بجیں گ۔ اور گویا اس وقت وہاں بنیادیں کھودی جا رہی ہوں گ۔ چونکہ یہ خصوصیت سے قبولیت دعا کا وقت ہے اس لئے میں جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں خداتعالی اس کام کو بابرکت کرے اور جس طرح عیسائیت ان ممالک میں پھیلی اس سے بردہ کر اسلام پھیلے اور جس طرح ہم نے وہاں مبحد بننے کی عیسائیت ان ممالک میں پھیلی اس سے بردہ کر اسلام پھیلے اور جس طرح ہم نے وہاں مبحد بننے کی شوشخبری سن لی ہے اس طرح اسلام کی ترقی اور عظمت کا نظارہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لیں۔ اس میں شہر نہیں کہ یہ کام ہو کر رہے گا اور ضرور ہوگا گرجو محض کسی کام کے کرنے میں حصہ لیتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہاں توحید کی پرستش ہوتی دیکھیں اور سب لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے نظر آئیں۔ یہ کام ہوگا گر ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی اس کو دیکھنے کا موقع نصیب عبادت کرتے نظر آئیں۔ یہ کام ہوگا گر ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی اس کو دیکھنے کا موقع نصیب ہو۔ اس طرح ۵ ر اگت کے متعلق بھی اعلان ہوگا اور اس دن جس وقت بنیاو رکھی جائے گی وہ بھات کی وہ اس کے لیاظ سے عشاء کے قریب کا وقت ہوگا۔ میں دو سرے خطبہ کے بعد کھڑا ہو کر دعا کوں گا

دوسراعنی خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا۔

یہ آخری فقرہ افکوااللہ بذکوکم کہ تم خداکویادکرو۔خداتم کویادکرے گا۔ اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے دیکھوعزت اور شرف کیا ہے۔ یہی کہ حکومت یاد کرے۔ انسان بادشاہ کا مقرب ہو جائے خداتعالی فرما تا ہے افکوااللہ بذکو کم تم خداکویادکرو تو خداکے مقرب ہو جائے خداتعالی فرما تا ہے کہ خدا کے ذکر کے جاؤگے۔ اور خدا کے ذکر کی سب سے اعلیٰ جگہ مبحد ہے گویا خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ خدا کے ذکر کے سمان مہیا کرو۔ تمہارا ذکر بھی بلند ہو جائے گا۔ پس اگر دنیا میں خداتعالیٰ کی وحدانیت قائم ہو جائے اور لوگ صرف خدا ہی کے آگے سجدہ کریں تو سمجھو ہم بھی کامیاب ہو گئے اور ہمیں اس روحانی جنگ میں فتح عاصل ہوگئی۔ ورنہ کی قومیں لایں اور تباہ ہو گئیں۔ اب ان کا نام و نشان بھی نہیں جنگ میں فتح عاصل ہوگئی۔ ورنہ کی قومیں لایں اور تباہ ہو گئیں۔ اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ملائے۔ پس خداتعالیٰ کے ذکر سے ہی ہماری یاد قائم رہتی ہے۔ یوں تو شریوں کی یاد بھی قائم رہتی ہے لیکن کیاان کا نام کوئی عزت اور تو قیر سے لیتا ہے ہرگز نہیں۔ اصل یاد خداتعالیٰ کے ذکر سے ہی قائم رہتی ہے۔ اور پھر کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ پس جو نیک کام کرتے ہیں انمی کی یاد قائم رہتی ہے۔ اور بھر کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ پس جو نیک کام کرتے ہیں انمی کی یاد قائم رہتی ہے۔ اور بھر کوئی اسے مٹا نہیں سکتا۔ پس جو نیک کام کرتے ہیں انمی کی یاد قائم رہتی ہے۔ اب میں دعا کرتا ہوں۔ عور تیں بھی دعا میں شامل ہوں۔

(الفضل ١٣ راگست ١٩٢٣ء)

ا المجتمات ابن سعد جزو اول ص

۲۔ سیرت ابن ہشام بزو اول ص ۱۹۷ •

سے آریخ الخلفاء کانپوری م